# خاند انی نظام میں تربیت ِ اخلاق ۔ سیرت النبی مَثَّالِیْ اِیْمِ کے تناظر میں

∜ڈاکٹر محمد ارشد ☆☆سدرہ فردوس

#### **Abstract**

Family is the only institution where the nations are built. Basic moral values are also taught by the family. Manners, ethics and moral values has great importance in islam. That's why Hazrat Muhammad (PBUH) was sent to uphold and uplift ethical values. Being the role model for humanity in all affairs, seerah of Muhammad (PBUH) also provides guidance how to teach ethics and moral values in a family system. This paper will highlight the Prophetic method of teaching ethics and moral values in a family setup.

Key words: Family, Ethics, Training, Wisdom,

عصر حاضر جہاں اپنے دامن میں بے مثال کامیابیوں کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ وہیں بے شار مسائل اور چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ تیز ترین ترتی نے انسان کو مادیت پرستی کی طرف راغب کر دیا ہے۔ خاندانی اور اخلاتی اقد ار زوال پذیری کا شکار ہو رہی ہیں۔انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی اس کی مادی ضروریات تو پوری کرنے پر قادر ہے لیکن اس کی روحانی حاجات کی تسکین سے عاجز ہے۔ کیونکہ جہاں عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں وہیں سے روح کا سفر شروع ہو تا ہے اور روح کی تسکین کا سامان تو صرف اور صرف آ قائے نامدار حضرت مجمد مصطفی سکی گینی کی سیرت طیبہ میں پوشیدہ ہے۔

 اخلاق ہوں گے ویسے ہی اس کے اعمال ہوں گے۔اخلاق کی تربیت راتوں رات نہیں ہو جاتی بلکہ تربیت اخلاق کا عمل تو یہ کی پیدائش سے ہی شر وع ہو جاتا ہے اور یہ اس کی نشوو نما کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے اور اس کی ذات اس کی فطرت کا غیر محسوس انداز میں حصہ بن جاتا ہے۔اس کے اعمال اس کے افعال کا ظہور اسی فطرت کے تحت ہو تا ہے۔ انسانی زندگی کی ابتداء خاندان میں ہوتی ہے، جہال خاندان بیچ کی باقی کی ضر وریات کی تسکین کا پابند ہو تا ہے وہیں بیچ کی روحانی حاجات اور اس کی تربیت بھی خاندان کے فرائض میں شامل ہے۔ عربی میں خاندان کو عائلہ کہتے ہیں۔ اس کا مادہ 'عول 'ہے۔ خاندان عام طور پر زوج زوجہ اور اولاد پر مشتمل ہو تا ہے۔ جیسا کہ آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنر ز دیشنری میں بھی خاندان کی بہی تعریف کی گئے ہے۔

Family: Group of parents and children, All those who persons decended from common ancestors, group of living things or of language with comon Characteristics and a common source.<sup>1</sup>

الموسوعه فقهيه ميں ہے:

والاسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته 2 "آدمی کے خاندان اور اس کے گھر والوں کو اسرة کہتے ہیں" اسی طرح تاج العروس میں بھی خاندان کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے:

الاسرة اقارب الرجل من قبل ابيه 3" آدمی كے اس كے باپ كی طرف سے رشتہ داروں كو اسرة كہتے ہيں" قرآن مجيد كى روسے مر دكو سربراہ خاندان كى حيثيت حاصل ہے۔ عربی ميں اسے "عيال الرجل" كہاجاتا ہے۔

وعيال الرجل وعيله الذين يتكفل بهمر

" آدمی کے عیال سے وہ لوگ مر ادبیں جن کی وہ کفالت کر تاہے "

وقيل قام يما يحاجون اليه من قوت و كسوة وغيرهما . 5

اور بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے اور لباس کے لیے اس کے محتاج ہوتے ہیں" لہذا خاندان سے مراد وہ افراد ہیں جو باہم قرابت داری کے رشتہ سے منسلک ہوں۔ایک دوسرے کے ساتھ شوہر اور بیوی، ماں اور باپ، بیٹے اور بیٹی، بہن اور بھائی کے رشتوں سے باہم مر بوط ہونے کی حیثیت سے عموماً ایک حجیت تلے زندگی بسر کررہے ہوں۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پیشتر لفظ اخلاق کا لغوی واصطلاحی مفہوم مخضر أبیان کیاجا تاہے۔

## اخلاق كالغوى واصطلاحي مفهوم

اخلاق عربی زبان کالفظ ہے اور جس کامادہ خ۔ل۔ق ہے۔اور یہ خُلق کی جمع ہے۔اور خُلق کامطلب ہے عادت، طبیعت مروت اور خصلت جیسا کہ مفر دات القر آن میں بھی یہی معلیٰ بیان ہوئے ہیں۔"و خص الخلق بالقوی والسجایا المدلد کة بالبصیرة۔"

خلق کالفظ عادت اور خصلت کے معنیٰ میں استعمال ہو تاہے اور محاسن خلق کا احساس بصیرت سے ہو تاہے۔ تاج العروس میں ہے:

الخليقة: الطبيعة يخلق بها الانسان ـ " خليقه كى جمع خلائق ہے اس كامعنى طبیعت ہے جس پر انسان كوپيدا كيا گياہے۔

امام جرجانی نے اخلاق کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔

الخلق: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الافعال بسهولة. 8

" خلق یا اخلاق نفس کی اس پختہ حالت کا نام ہے جس سے اچھے یابرے افعال بغیر غورو فکر کے سرزد ہوں"

علامه زبيدي نے کھاہے: الخلق: السجية "اخلاق طبيعت ميں راسخ كيفيت كانام ہے 9

ابن دريدك نزديك اخلاق فطرت، عادات اور خصائل كانام ب-وه لكهة بين: الخلق: الطبيعة، والخلقية ، والسليقة والخلقية

ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق سے مر اد فطرت،عادات اور وہ خصلتیں ہیں جو انسان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہوں،اور بغیر کسی غور و فکر کے انسان سے صادر ہوتی ہوں۔

### خاندان کی اخلاقی تربیت اور اسوه حسنه

خاتم النبیین مُنَّالَیْمِیِّم کی سیرت طیبہ زندگی کی بو قلمونیوں کا عجب حسین و جمیل مرقع ہے، جس کی شان جامعیت کا عالم توبہ ہے کہ چودہ سوسالوں میں اس کے ہرپہلوپر، ہر زمانے میں، دنیا کی ہر زبان میں کئی ضخیم کتب لکھی گئیں لیکن پھر بھی سیرت محمد مصطفٰی مُنَّالِیْمِیِّم کے اسرار ختم نہ ہوئے۔ یوں توبہ آپ مُنَّالِیْمِ کی تربیت ہی تھی کہ عرب کہ بدودنیا کی تہذیب یافتہ اور متمدن قوم بن گئی۔ مسجد کے منبرسے لے کرسیاست کی مسند تک، معیشت کے بازاروں سے لے کر معاشرہ اور خاندان تک آپ منگائیڈ کی نے زندگی کے ہر پہلوپر کامل را بنمائی فرمائی۔ اور یہ اصول اس قدر جامع ہیں کہ ان سے بہتر اور کوئی ضابطہ حیات ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر میدان کی طرح آپ منگائیڈ کی نے اپنے اصحاب کی نہ صرف اخلاقی تربیت کی بلکہ اخلاق حسنہ کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ اور صرف بھی نہیں بلکہ الاکلکھ دراع و کلکھ مسؤل عن رعیت کی بلکہ اخلاق حسنہ کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ اور صرف بھی نہیں بلکہ الاکلکھ دراع و کلکھ مسؤل عن رعیت بھی اس بر راہ خاندان کو ذمہ دار تھہر ایا وہیں خاندان کی اخلاقی تربیت بھی سربر اہ خاندان پر لازم قرار دی۔ اگرچہ آپ منگائیڈ کی نے اخلاق حسنہ کو فروغ دینے کے لیے جامع ہدایات فرمائیں جن پر اگر سرسری بحث بھی کی جائے تو اچھاخاصا خیم مقالہ بن جائے۔ لیکن اس مختصر مقالہ میں خاندان کی تربیت اخلاق کے اور آپ منگائیڈ کی کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے خاندان کی قربیت اخلاق کے اضافی تربیت کے لیے راہنما اصول مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیرت النبی منگائیڈ کی کا بغور مطالعہ کرنے سے خاندنی نظام میں تربیت اخلاق کے یا پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے خاندان کی خاندن نظام میں تربیت اخلاق کے یا پھر ماطل سامنے آتے ہیں۔

- ایک سربراه خاندان خود بھی عمدہ اخلاق کا حامل ہو۔
- دوسرااہل خانہ کے ساتھ اخلاق حسنہ کاعملی مظاہرہ
- o تیسر اگھر کی فضامیں محت ،الفت ،اعتماد اور دوستی کی فضا کا ہونا
  - o چوتھاجہاں لازم ہو ہیوی کی مناسب انداز میں اصلاح کرنا
- یا نچواں مرحلہ بیر کہ زوجین کا باہم مل کرنسل نو کی تعمیر اخلاق کے لیے تگ ودو کرنا۔

اب ان یانچوں مر احل کاسیرت طیبہ کی روشنی میں جائزہ لیاجا تاہے۔

ا ـ سربراه خاندان خود بھی عمدہ اخلاق کا حامل ہو:

سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سربراہ خاندان کوخود بہترین اخلاق کا مطاہرہ کرناچاہیے۔ اخلاق کی لخاط سے خودوہ رول ماڈل ہو۔ جیسا کہ آنحضور مُلَّا اَلْمَائِمُ اخلاق حسنہ کا بیکر تھے۔ آپ مُلَّالِمَائِمُ نے اخلاق حسنہ کو اپنے عملی قالب میں ڈھال کرد کھایا۔۔ حضرت عائشہ سے جب آپ مُلَّالَّائِمُ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال کیا گیاتو آپ فرمانے لگیں:"کان خُلُقُهُ الْقُورُ اَن ۔ "اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ مُلَّالِیْمُ اکثر دعافرمایا کرتے تھے۔

الله هر احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ <sup>13</sup>اے اللہ جس طرح تونے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میری سیرت بھی اچھی کر دے۔

یہ اس پاک ہستی کی دعاہے جس کے اخلاق کا بیر عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالٰی نے اس کے اخلاق کی گواہی ان الفاظ کے ساتھ دی ہے:

# وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْرٍ. 14 اور بينك آپ بلنداخلاق پر فائز بين"

اس سے ثابت ہوا کہ سربراہ خاندان نہ صرف اخلاق حسنہ کا حامل ہوبلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود کے اخلاق بہتر سے بہتر کے بہتر کے بہتر کے لیے کوشاں رہناچا ہیں۔ تاکہ اس کے قول اور فعل کی یکسانیت افراد خانہ کے لیے ایک مؤثر محرک ثابت ہو۔ اور اخلاق حسنہ کو اپناناان کے لیے د شوار نہ ہو۔

۲۔ اہل خانہ کے ساتھ اخلاق حسنہ کا عملی مظاہرہ

خاندان کی اخلاقی تربیت کا ایک اندازیہ بھی ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ کیونکہ انسان کاعمل اس کے قول سے زیادہ تا ثیر رکھتا ہے۔ اس لیے آپ منگالٹیٹی نے فرمایا: اکہل الہومندین ایمانا احسن ہمر خلقا والطفھ مرباھلہ۔ 15 مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل تروہ شخص ہے جوان میں اخلاق کے اعتبار سے کہتر اور اپنے اہل سے زیادہ نرم خوہے۔

مزید فرمایا: خَیْرُ کُمْ خَیْرُ کُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَیْرُ کُمْ لِأَهْلِی ۔ "16 تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنا ال کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔

حضور مَنَّ اللَّيْمَ كَى بَوِرى زندگى اپنے اہل خانہ كے ساتھ حسن معاشرت، عمدہ اخلاق اور محبت وایثار سے بسر ہوئی۔ ازواج مطہر ات كے ساتھ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا انتہائى در ہے كے لطف واخلاق سے بیش آنا حضرت فاظمہ ، اور حضرت حسن حضرت مطہر ات كے ساتھ نہايت محبت واكر ام كابر تاؤكر ناكسى سے ڈھكاچھپا نہيں ہے۔ نيز خوش اخلاقی، صله رحمی، فياضی سخاوت، خسين كے ساتھ نہايت محبت واكر ام كابر تاؤكر ناكسى سے ڈھكاچھپا نہيں ہے۔ نيز خوش اخلاقی، صله رحمی، فياضی سخاوت، نرمی، زہدو قناعت، صبر وشكر كے عملى مظاہر آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الله خانہ كی اخلاقی تربیت بھی تھا۔ اہل خانہ كی اخلاقی تربیت بھی تھا۔

## ۳\_گھر میں محبت،الفت،اعتماد اور دوستی کی فضاکا ہونا

تہذیب اخلاق کے لیے باہمی الفت و محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ محبت ہی اخلاق کی آبیاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ محبت ذریعہ ہم آہنگی ہے، افراد خانہ کے در میان عزت واحرّم کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اور عزت واحرّام سے ہی رشتوں کا نقد س بحال رہتا ہے ایک دوسرے کی بات سننے اور سبحنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر زوجین کے در میان الفت و محبت ہی مفقود ہو، وہ ہر وقت ایک دوسرے سے بیز ار ہوں۔ تواس ماحول میں وہ اولاد کو کیا اخلاق سکھائیں گے اور کیاان کی تربیت کاحق اداکر سکیس گے۔

اگر ہم آنحضور مَنَّا لَیْنِیْم کی خانگی زندگی پر نظر دوڑائیں تو یہ الفت و محبت گھر کے کونے کونے میں رہی ہی نظر آتی ہے۔ آپ مَنَّالِیْنِم کے عقد میں متعدد ازواج تھیں عمر، ذہن اور مزاج کا اختلاف اپنی جگہ لیکن محبت والفت نہ صرف زوجین میں نظر آتی ہے بلکہ یہ محبت باہم ازواج میں بھی تھی۔ آپ مَنَّالِیْنِم اہل خانہ کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، گھر یوکام کاج میں ازواج کا ہاتھ بھی بٹاتے ، بھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے، جیسا کہ ایک بار حضرت عائشہ سے چو لہے کی آگ نہیں جل رہی تھی، تو حضور مَنَّالِیْنِم نے حضرت عائشہ کو ایک طرف کرکے خود آگ جلا کر دی، اس حالت میں کہ گیلی کیڑیوں کا دھواں آپ مَنَّالِیْم کے چیرہ انور پر پھیل رہا تھا۔

حضرت عائشہ کم سن تھیں ان کی سہیلیاں ان سے کھیلنے بلا جمجھک آیا کرتی تھیں۔اور آپ سَلَّا اَلَّیْا ہِمُ اَنہیں منع نہ فرماتے۔
17 اسی طرح ایک بار عید کا دن تھا، گھر میں کچھ بچیاں آئی ہوئی تھیں وہ مل کرخوشی کے گیت گانے لگیں، آپ سَلَّا اَلَّیْا ہُمُ مِنْ کُھُر ہُمِن کَھُر مِیں کچھ بچیاں آئی ہوئی تھیں وہ مل کرخوشی کے گیت گانے لگیں، آپ سَلَّا اَلَّیْا ہُمُ مُنْ کُر نَے لگے لیکن آخضور منہ پر کپڑاڈالے لیٹے ہوئے تھے اسنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہیں منع کرنے گے لیکن آخضور مَنْ فَر مَا دیا کہ "آج ان کی عید کا دن ہے۔"

یہ تمام واقعات ہمارے سامنے خانگی زندگی کا ایسانقشہ کھنچتے ہیں جس میں محبت الفت توہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو اپنی زندگی جینے کے لیے مناسب آزادی بھی ہے، جس میں نہ بلاوجہ کی روک ٹوک ہے نہ ہے جامد اخلت، نہ ہی سختی کا عضر ہے نہ ہی رعب و دبد ہے اور خوف کا ماحول۔ اور ایساہی ماحول افر ادکی صحت مند اخلاقی ذہنی اور روحانی تربیت کے لیے سازگار ہوتا ہے۔

۳- جہاں لازم ہو بیوی کی مناسب انداز میں اصلاح کرنا

اگرچہ آپ مُنگافِیْا کُم کا اہل خانہ دنیا کی انتہائی معتبر اور پاکباز ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی مَنگافِیْا کم کی مصاحبت کے لیے چن لیاتھا۔ لیکن پھر بھی آپ مَنگافِیْا کم نے ان کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی، اور و قناً فو قناً ان کی احسن انداز میں اصلاح بھی کی۔ اس حوالے ہے آپ مَنگافِیْا کم کی سیر ت طبیبہ سے مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ان واقعات کے پس منظر میں آپ مَنگافِیْا کم کا حکیمانہ اسلوب تربیت لاکق غور ہے۔

گفتگوانسانی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔اور کمال یہ ہے کہ انسان دوست ہویاد شمن بڑا ہویا چھوٹاسب سے خوش اخلاقی سے پیش آئے تہذیب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے۔ آپ مُلَّا لَیْکُمُ ایپنے اہل خانہ کوخوش خلقی کی تربیت نہایت د کنشین انداز میں دیتے ہیں۔

مزید فرمایا: عائشہ لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کا احترام اور تکریم ان کی زبانوں سے بیچنے کے لیے کیا جائے۔<sup>19</sup>

یہ وہ طریقہ تربیت کہ ایک طرف تو آپ اپنے اہل خانہ کو متعلقہ شخص کی برائی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مبادا آپ مُنَّا تَیْنِمُ کے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی بنا پر کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کی برائی سے غافل نہ رہیں اور دوسری طرف یہ سمجھار ہے ہیں کہ کسی کی برائی دیکھتے ہوئے خو دبرائی پراتر آنا درست نہیں بلکہ ایسے حالات میں بھی خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے جھوٹے نہ یائے۔

پھراسی طرح نرمی اپنانے کی تلقین کا انداز کتناخوبصورت ہے۔ایک دفعہ آنحضرت (صلی الله علیہ وسلم) کی خدمت میں چند یہودی آئے السلام علیک کے (تم پر سلامتی ہو) زبان دبا کر السام علیک (تم کوموت آئے) کہا آنحضرت (صلی الله علیہ وسلم) نے اس کے جواب میں صرف وعلیم (اور تم پر) فرمایا حضرت عائشہ سمن رہی تھیں وہ

ضبطنه كرسيس، بوليس، عليكم السام واللّعنة (تم پر موت اور لعنت) آپّ نے فرمایا: ياعائشه ان الله يعب والرفق في الامر كله 20

لیکن کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جن میں نرمی اپنانے سے گریز کرناچا ہیے جیسا کہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے زیادہ نرم لہجہ اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔

يْنِسَآءَالنَّبِيِّ لَسُٰتُنَّ كَأَحَبٍ قِنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيٰتُنَّ فَلَا تَخْضَعٰى بِالْقَوٰلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فَيْ قَلْبِهِ مَرَضُّوَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعٰرُ وْفًا 21

"اے نبی کی بیویو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہواگر تم پر ہیز گاری اختیار کرو تو نرم کہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہووہ کوئی براخیال کرے اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو"

خوش خلقی کے اس برتاؤ کی تعلیم کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جب ایک بار حضرت عائشہ کا اونٹ دوران سفر تیزی کرنے لگا تو دستور زمانہ کے مطابق حضرت عائشہ کے منہ سے فقرہ لعنت نکل گیا۔ آپ سَالَیْتَا ہِمِّا نَیْتِ مُلْ کَیا۔ آپ سَالَیْتُوْمِ نے فرمایااس اونٹ کو واپس کر دو ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ 22 گویا کہ یہ تلقین تھی کہ جانور تک کو برانہیں کہنا چاہیے۔

آپ مگالیا گیا گیا کی تربیت کا ایک اندازید بھی تھا کہ آپ مگالیا گیا تام لیے بغیر غیر محسوس انداز حکیمانہ بصیرت کے ساتھ اصلاح فرمادیا کرتے تھے لیکن اگر کبھی کوئی بات زیادہ سنگین ہوتی تو اس پر خفگی کا اظہار بھی فرماتے حضرت صفیہ گسی قدر پست قد تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کہا" یار سول اللہ! بس سیجئے صفیہ تو اتنی ہیں "۔ آپ نے فرمایا" عائشہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو وہ اس پر بھی غالب آ جائے "لیتی بہ غیبت الیمی تاخیات میں نے تو ایک شخص کی ہے کہ سمندر کے پانی میں ملادی جائے تو کل پانی بد مزہ ہو جائے۔ عرض کیا" یار سول اللہ! میں نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا ہے۔ اس پر آپ مگالیا گھڑا نے فرمایا کہ اے عائشہ "اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی بہیان نہ کروں "۔ یعنی مجھ کو کسی قدر بھی لالچ دلائی جائے تو میں ایسی بات کسی کے متعلق نہ کہوں۔ 23

پھر آپ مَلَّا اللَّهِ مَ صرف اخلاق حسنہ کی تربیت کرتے ہیں بلکہ آپ مَلَّا لِلَّهِ آپ مَلَّا لِلَّهِ کی تربیت کا ایک خوبصورت پہلویہ بھی ہے کہ آپ مَلَّا لِلَّهِ اَ خلاقی حوالے سے اپناد فاع احسن انداز میں کرنا بھی سکھاتے ہیں۔جیسا کہ ایک بارسیدہ صفیہ رضی اللّٰہ عنہاجوا یک یہودی جی بنت اخطب کی بیٹی ہیں اور آپ مَگالِیْا یُّم کی بیوی بھی ہیں، جنگ خیبر کے موقعہ پر آپ مَگالِیْا یُم نے ان سے شادی فرمائی۔انکے کمرے میں آپ مَگالِیْا یُم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ زار و قطار رور ہی ہیں۔ آپ مَگالِیٰا یُم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ زار و قطار رور ہی ہیں۔ آپ مَگالِیٰا یُم نے ان سے پوچھا کہ صفیہ کیوں رور ہی ہو؟ کہا کہ زینب جو آپی بیوی ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمار اتعلق نبی کریم مَگالِیٰا یُکِم سے بڑھ کر ہیں۔ تم فضیلت میں ہمارے برابر نہیں ہو سکتیں اور ہم سے بڑھ نہیں سے سیس سے نہا گئے ان سے یہ کہا کہ: ارے! تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے فضیلت میں کیس کیس کے فضیلت میں کہہ دیا کہ تم مجھ سے فضیلت میں کیس بڑھ کر ہوسکتی ہو جبکہ میر اباب ہارون اور میرے چیاموسی اور میرے شوہر حضرت محمد مَثَالِیٰ یُکِم ہیں۔ 24

آپ مَلْیَالِیُّا کُمْ نے کس خوش اسلوبی سے معاملہ نمٹا دیا کہ دلوں میں کدورت بھی نہ رہی اور ملال بھی جاتارہا۔ کہ بجائے دل جلانے کہ بہترین طریقے سے دفاع کرنے کی بھی تعلیم دے دی۔

پھر آپ سَلَاتُنَائِمُ اپنے اہل خانہ کوصلہ رحمی کی ترغیب دیتے بھی نظر آتے ہیں جیسا کہآپ سَلَاتُنَائِم نے فرمایا"صلہ رحمی کی ترغیب دیتے بھی نظر آتے ہیں جیسا کہآپ سَلَاتُمُ نے فرمایا"صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑااللہ اس سے دور ہوگا۔"<sup>25</sup>

ایک بار حضرت میمونه بنت حارث رضی الله عنهانے ایک لونڈی آزاد کی۔ نبی کریم مَلَّا لَیْدُ آ نے فرمایا کہ اگرتم نے اس لونڈی کو آزاد کرنے کہ بجائے اپنی بہن کو دیدیتیں اور تمہاری بہن اسسے فائدہ اٹھا تیں تو تمہار ااجر بڑھ جاتا۔<sup>26</sup> اسی طرح آپ مَلَّا لَیْدُوْ مِنْ خَدیجہ کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت بھجواتے۔<sup>27</sup>

آنحضور مَلْیَاتِیْمُ کی اخلاقی تربیت کاہی نتیجہ تھا کہ" بنی زہرہ کے چندلو گوں کے ساتھ حضرت عائشہ بہت اچھی طرح پیش آتی تھیں کیونکہ ان لو گوں کی آنحضور مَلَّاتِیْمُ سے قرابت تھی۔"<sup>28</sup>

کہاجاتا ہے کہ عورت اور قناعت ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن آنحضور مُنگافِیْزِم کے اہل خانہ میں زہد و قناعت کے اوصاف بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ آپ مُنگافِیْزِم کی اکثر ازواج بڑے گھر انوں سے تھیں نہایت نازو نعم میں پلی بڑھیں تھیں لیکن یہ آپ مُنگافِیْزِم کی محبت اور تربیت کا اعجازتھا کہ دنیاوی مال ومطاع کی حرص سے بے نیاز تھیں آنحضور مُنگافِیْزِم کی فقش قدم پر چلتے ہوئے جو بھی ان کے پاس ہو تا جمع کرنے تھی جائے راہ خدامیں خرج کر دیا کر تیں اور خود گھر کے حالات یہ تھے کہ کئی کئی روز آپ مُنگافِیْزِم کے گھر کا چولہا نہ جاتا تھا، آپ مُنگافِیْزِم کے گھر والے مسلسل نہ جاتا تھا، آپ مُنگافِیْزِم کے گھر والے مسلسل نہ جاتا تھا، آپ مُنگافِیْزِم کے گھر والے مسلسل

کئی کئی را تیں فاقہ کشی میں گزار دیتے کیونکہ گھر میں شام کو کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ ازواج مطہر ات کے حجرے دس دس بارہ بارہ فٹ کے تھے جن میں سے بعض کی دیواریں کچی تھیں اور بعض کے لیے اوپر ٹہنیاں ڈال کر لیائی کر دی گئی تھی اور تھجور کی شاخوں کی حجیتیں تھیں۔ اونچائی اتنی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ بآسانی حجبت تک جا پہنچا۔ 29حضرت عائشہ فرماتی ہیں چالیس جالیس را تیں گزر جا تیں اور گھر میں چراغ نہ جلتا تھا، تبھی تین دن لگا تار ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھایا ہو۔ 30مزید فرماتی ہیں کہ "پورامہینہ گزر جا تا تھا ہم چو لہے میں آگ نہیں جلاتے تھے صرف تھجور اوریانی پر ہماری گزر او قات ہوتی تھی۔ "<sup>31</sup>

ازواج مطہر ات ان حالات میں بھی نہایت صبر وشکر کے ساتھ گزارہ کر تیں اور آپ مَکَالِّیْاَمِ کی رفاقت کو دنیاومافیہا سے بہتر خیال کر تیں، جیسا کہ ایک بار ازواج مطھرات نے بشری تقاضوں کے پیش نظر نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا تو آپ مَکَالِیْا ہِمُ نیا یا آخرت کی پیشکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے آخرت کو بی پینکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے آخرت کو بی پینکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے آخرت کو بی پینکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے آخرت کو بی پینکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے اخرت کو بی پینکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے اخرت کو بی پینکش کی اور تمام ازواج مطہرات نے اخرت کو بی پینکر کیا۔ 32

لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موجودہ خواتین کی طرح امہات المومنین میں مال و مطاع کی حرص نہ تھی اور وہ مال کو جمع کرنے یار کھنے کی قائل بھی نہیں تھیں۔ فیاضی اور سخاوت کی صفت ان میں عروج پر تھی۔ان کے بیہاں کہیں سے کوئی ہدیہ یا تحفہ آتا تو وہ اسے اسی وقت ضرورت مندول میں تقسیم کر دیتی تھیں۔

موطا امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی، انہوں نے باندی کو حکم فرما یا کہ روٹی سائلہ کو دے دے، باندی نے کہا: شام کو افطار کس چیز سے کریں گی؟ ام المو منین نے فرما یا: تم یہ اسے دے دو، شام ہوئی توکسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ باندی سے فرما یا: دیکھو! اللہ نے روٹی سے بہتر چر بھیج دی ہے۔ 33

ا یک بار حضرت عائشہ گوان کے بھانج حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے اس قدر فیاضی وسخاوت پر ٹو کا تووہ ان سے سخت خفا موئیں اور ان سے بات نہ کرنے کی قشم کھالی۔<sup>34</sup>

حضرت زینب بنت خزیمہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ صحیحین میں ہے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہر ات کو اطلاع دی کے تم میں سے سب پہلے مجھ سے آگروہ ملے گی جس کاہاتھ

سب سے لمباہو گا اور ایباہی ہو اسب سے پہلے ام المو منین سیدہ زینب بنت بحش رضی اللہ عنہا کا انقال ہو اجو سب سے زیادہ سخی تھیں۔) عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ دراز ہاتھ والی (یعنی صدقہ خیر ات کرنے والی) حضرت زینب تھیں۔ وہ سوت کا تاکرتی تھیں اور دیگر مخت مشقت دباغت و غیرہ کرکے بیسے حاصل کر تیں اور فی سبیل اللہ صدقہ خیر ات کیا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں نے یہ مجی کہاہے کہ ناپ کے لحاظ سے حضرت سودہ کے ہاتھ دراز سے 'ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہی سمجھا کہ دراز ہاتھ والی بیوی کا انتقال پہلے ہونا چاہیے۔ مگر جب حضرت زینب کا انتقال ہو اتو ظاہر ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مر ادباتھوں کا دراز ہونانہ تھی بلکہ صدقہ و خیر ات کرنے والے ہاتھ مر ادبھے اور یہ سبقت حضرت زینب کو حاصل تھی ' پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ 35

یہ آپ مَنَا اللّٰهُ کی تربیت کاہی اعجازتھا کہ تمام ازواج مطہر ات کے دس دس ہز ار درہم سالانہ مقرر سے، <sup>36 لیکن</sup> ازواج مطہر ات کے دس دس ہز ار درہم سالانہ مقرر سے، <sup>36 لیکن</sup> ازواج مطہر ات اسے فی الفور صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا اس کے باوجود قناعت اختیار کر تیں اور ہمیشہ موٹے اور کم قیمتی کپڑے پہنتی تھیں اور تمام رقم راہ خدا میں خرچ کر دیتیں۔ <sup>37</sup>

آپ مَلَا اَیْتُمْ اکثر ازواج مطهرات کوایثار کی تلقین فرمایا کرتے تھے جیسا کہا یک دفعہ کسی سائل نے سوال کیا۔ حضرت عائشہ شنے اشارہ کیا تولونڈی ذراسی چیز لیکر دینے چلی۔ آپ نے فرمایا" عائشہ گن گن کرنہ دیا کروورنہ خداتم کو بھی گن گن کر دیگا" 38"

دوسرے موقع پر فرمایا" آنحضور حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دو، کچھ نہ ہو تو چھو ہارے کا ایک ٹکڑاہی سہی ضرور دے دو۔<sup>39</sup>

آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الله اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

" مجھے سب سے زیادہ یہی بات پیند آئی اور میری خواہش ہوئی کہ میں بھی سودہ بنت زمعہ جیسی بن جاؤں۔"<sup>41</sup>ورت کا سوتن کو اپنی ذات پرتر جیج دیناوا قعی تعجب خیز عمل ہے اور اس کی مثال شاذونادر ہی نظر آئے گی۔

# ۵\_تربیت اولاد کانبوی منهج

خاندان زوجین کے باہمی عائلی معاہدہ سے وجود میں آتا ہے۔اور پھر اولا داس رشتے کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ والدین پر اولا دکی پرورش کے ساتھ ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، حبیبا کہ آپ مُٹَلِّ ﷺ کاار شاد ہے: "کسی والدنے اپنی اولا دکو بہترین اخلاق سے اچھاتخفہ نہیں دیا۔"

مولانا محمد شفیع لکھتے ہیں "اولا د کو صحیح تعلیم وتربیت نہ دینا، جس کے نتیجے میں وہ خدار سول سَلَیْتَیْتُمُ اور آخرت کی فکر سے غافل رہے ،بداخلا قیوں اور برائیوں میں گر فتار ہو قتل اولا دیے کم نہیں۔ <sup>43</sup>

تربیت اُولاد کا بہترین اسوہ آپ مُنگافیکُم کی ذات سے ملتاہے۔تربیت اُولاد کے لیے بھی پہلا اُصول محبت ہے۔ان سے محبت اور شفقت کابرتاؤ کیا جائے۔

آپ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اولادسے محبت مثالی ہے عرب جو کہ بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے اس معاشرے کو آپ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ ہے۔ 44

جب حضرت فاطمہ "آپ مَلَّا فَلَیْمِ سے ملنے آئیں آنحضور مَلَّافیْمِ اٹھ کران کااستقبال کرتے،ان کو بوسہ دیتے،انہیں خوش آ مدید کہتے ان کے ہاتھ کو تھامتے اور اپنی جگہ بٹھاتے ان کے لیے اپنی چادر بچھادیتے۔اور جب آپ مَلَّافَیْمِ مُلِم تغیر محضرت فاطمہ "کے ہال تشریف لے جاتے تووہ بھی اٹھ کر آگے بڑھتیں استقبال کر تیں، آپ مَلَّافَیْمِ کے ہاتھ کو پکڑتیں بوسہ دیتیں،اور اپنی جگہ پر بٹھا تیں۔ <sup>45</sup>

نواسے نواسیوں سے بھی آپ مَنَّا لَیُّنَا ہِ بِناہ محبت کیا کرتے تھے ان سے ملنے گھر چلے جایا کرتے تھے اور پکارتے " اُثھ لکع ؟ اُثھ لکع ؟ اُثھ لکع ؟ <sup>46</sup>

ا قرع بن حابس تمیمی کاواقعہ مشہور ہے کہ آپ مَنَّا لَیُّنِیُّم کونواسوں سے پیار کرتے دیکھاتو کہنے لگامیر ہے تو دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بیار نہیں کیا،اس پر آپ مَنَّالِیُّا اِّے نے فرمایا " من لا پر حم لا پر حم "<sup>47</sup> حضرت حسن اور حسين سے محبت كايہ عالم تھاكہ آپ مَلَّا لَيُّا فرماياكرتے تھے: "همار يحانتاى من الدنيا۔"<sup>48</sup> اور فرماتے "الله هرانى أحبه، فأحبه وأحبب من يحبه . "<sup>49</sup>

محبت والدین اور اولا دمیں ایک اٹوٹ تعلق قائم کر دیتی ہے اس تعلق کے بناتر بیت اولا دنا ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی بچوں میں باغیانہ سوچ کو جنم دیتی ہے اور اولا دکوماں باپ سے متنفر کرتی ہے عصر حاضر کے خاندانی مسائل میں سے ایک مسلم Generation Gap ہے۔ اس کی وجہ اولا داور والدین کے در میان محبت کی کمی باہم گفت و شنید کانہ ہونا ہے۔ اس مسلم کا بہترین حل بہی ہے کہ اسوہ نبوی مُلَّا اللَّهِ کَمُ کوسامنے رکھتے ہوئے اولا دکے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔

تربیت اولاد کادوسر ااہم اصول بیہ ہے کہ اولاد جو کہ انسان کاسر مایہ حیات ہے اس کو وقت دیا جائے ، اسے اپنے ساتھ رکھا جائے اور اپنے عمل سے اسے آداب واخلاق سکھائے جائیں ۔ آپ مَنْکَالْیَٰکِمُ اپنے نواسانواسی کو اپنے ساتھ رکھتے۔ان کے ساتھ وقت گزارتے یہاں تک کہ نماز میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ جیسا کہ ابو قیادہ بیان کرتے ہیں کہ:

رايت النبي يوم الناس وامامة بنت ابى العاص وهي ابنة زينب بنت النبي على عائقه فاذا ركع وضعها، واذار فع من السجود اعادها. ٥٠٠

میں نے نبی کریم مُنَالِثَیْمِ کو امامت کرواتے ہوئے دیکھااور ابوالعاص کی بیٹی امامہ جو نبی کریم مُنَالِثَیْمِ کی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی بھی تھیں، آپ مُنَالِثَیْمِ کے شانہ اقد س پر تھیں۔ آنحضرت جب رکوع کرتے تو انہیں نیچے اتار کر رکھ دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انھیں دوبارہ کندھے پر رکھ لیتے۔

اسی طرح سے حضرت حسن اور حسین کو بھی آپ اکثر اپنے ساتھ رکھتے اور اسی طرح نماز کے دوران بھی وہ آپ مَنْکَالْیَٰکِم کے ساتھ ہوتے جب آپ مَنْکَالْلَٰکِمُ سجدہ کرتے تو وہ کو دکر آپ مَنْکَالْیُکِمْ کی گر دن اور پشت پر چڑھ جاتے تو نبی کریم آرام سے سر اٹھا کر انہیں بٹھا دیتے۔ ایک بار آپ مَنْکَالْلِیُمْ خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین سرخ قبیض پہنے لڑکھڑ اتے ہوئے آئے رسول اللہ مَنَالِّلْیَکُمْ منبرسے نیچے آئے ان دونوں کو اٹھا یا اور اپنے آگے بٹھا لیا۔ <sup>51</sup> آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: ''جب بچے سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے اسے سر زنش کر و''<sup>52</sup> پچوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اسے نماز کے دوران ساتھ رکھاجائے، کیونکہ بچہ نقل کے ذریعے جلد سیکھتا ہے اور ہر وہ کام کرنالیسند کرتا ہے جواس کے بڑے کرتے ہوں اس لیے تربیت اولاد کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے مختلف مواقع پر بچے کو اپنے ساتھ رکھاجائے تا کہ بہتر زندگی کے لیے بہترین تربیت کی جاسکے۔ آپ مُنْ اللّٰہ فِیْمُ اکثر اپنے نواسوں کو بھی مختلف دعائیں یاد کروایا کرتے تھے۔ انہیں نماز سکھاتے اور عمدہ اخلاق کی تربیت کی تربیت کا یہ سلسلہ اولاد کے جوان ہو جانے یا شادی کے بعد دیتے۔ سیرت النبی مُنَّ اللّٰہ فِیْمُ اکثر حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد بھی ان کی تربیت واصلاح کے لیے فکر مند رہتے تھے۔

آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْ ایک رات حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کیاتم نماز تہجد نہیں پڑھتے پھر آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهِ ایک رات حضرت فاطمہ اور رات کا کافی وقت نماز پڑھتے رہے اس دوران آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَمْ نے کوئی حس و حرکت محسوس نہ فرمائی تو دوبارہ ان کی طرف تشریف لائے اور بیدار کرنے کی خاطر فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔ 53 آخضور مَنْ اللّٰهُ عَلَمْ کا اپنے گھرسے چل کر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جانا اور اس نماز کی ترغیب دینا جو فرض بھی نہیں اور پھر دوبار جانا، تربیت اولا دکی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ آج کل پچھ والدین بچوں کو فخر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھائے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ منگالی کے اپنی اولاد کو مصائب و آلام پر صبر وشکر کی تعلیم بھی نہایت احسن انداز میں فرماتے ہیں ۔ ایک مرتبہ کسی غزوہ میں پچھ کنیزیں آئیں رسول اللہ منگالی کے انہیں تقسیم فرمار ہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو بھی ایک خادمہ کی ضرورت تھی کیونکہ آپ گھر کے تمام کام خود سرانجام دیتی یہاں تک کہ چکی بھی خود پیشیں، جس کی وجہ سے خادمہ کی ضرورت تھی کیونکہ آپ گھر کے تمام کام خود سرانجام دیتی یہاں تک کہ چکی بھی خود پیشیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں آ بلے پڑجاتے تھے۔ اور خود پانی کی مشک بھر کرلاتی تھیں جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسی کے نشان پڑگئے تھے گھر بلوذمہ داریوں میں مدد کے لیے آپ نے نبی کریم علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں لیکن حیااور خود اردی کے باعث بچھ کہہ نہ پائیں، حضرت علی شنے ترجمانی کی۔ لیکن آپ منگلی آپ نے فرمایا" ما عندی اعطیا کے خودار دی کے باعث بچھ کہہ نہ پائیں، دور بھر اس کے بعد آپ منگلی گئی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہیں وہ چیز زیادہ ۔ "آپ واپس چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ منگلی گئی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہیں وہ چیز زیادہ ۔ "آپ واپس چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ منگلی گئی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہیں وہ چیز زیادہ ۔ "آپ واپس چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ منگلی گئی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہیں وہ چیز زیادہ

پیندہے جوتم نے طلب کی ہے یااس سے بہتر چیز، حضرت علی پاس تھے ان سے کہنے لگے کہیے وہ چیز جواس سے بہتر ہے، حضرت فاطمہ ؓ نے ایساہی کہا آنحضرت مُنَّا ﷺ نے فرمایا کہو:

"اللهم رب السبوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئى منزل التوراة والانجيل والقرآن العظيم انت الاول فليس قبلك شئى وانت الاخر فليس بعدك شئى وانت الظاهر فليس فوقك شئى وانت الباطن فليس دونك شئى اقض عنا الدين واغننا من الفقر ـ "54

آپ سگانی آب ساکشوں کی بجائے اولاد کو اخلاق سکھانازیادہ اہم ہے۔ دوسری بات کے تربیت کی بید ذمہ داری اولاد کی د نیاوی آساکشوں کی بجائے اولاد کو اخلاق سکھانازیادہ اہم ہے۔ دوسری بات کے تربیت کی بید ذمہ داری اولاد کی شادی ہو جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، پھر آپ سکگانی آپائی کا استفہامیہ انداز کہ آیا تمہیں وہ چیز پیندہ جو تم نے طلب کی ہے یاوہ جو اس سے بہتر ہے۔ اب یہاں آپ سکگانی آپائی آپائی اولاد کو ترجیحات کا تعین کرنا سکھارہ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دنیاوی عیش و آرام سے برغبتی اور اخروی فلاح کی طلب کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہامام بخاری ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ کیسے آپ سکھانی اپنی اولاد کو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا سکھائی۔ آپ الذبی بیست فاطمہ فلم یں خل علیہا و جاء علی فن کرت لهذالگ فن کر کا للذبی بیستی قائم فلم یں خل علیہا و جاء علی فن کرت لهذالگ فن کر کا للذبی بیست فاطمہ فلم یں خل علیہا و جاء علی فن کرت لهذالگ فن کر کا للذبی بیست فاطمہ فلم یں خل علیہا و جاء علی فن کرت لهذالگ فن کر کا للذبی بیست فاطمہ فلم یں خل

نبی کریم مَنْ اللّٰیُمْ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

حضرت علی سے کیا۔ آپ آنحضور صَالِی مِیْمِ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اس بات کا ذکر فرمایا، آپ صَالَ مِیْمِیْمِ نے

جواب دیا"انی رایت علی بابها ستراموشیا۔"

بلاشبہ میں نے اس کے دروازے پر رنگ برنگا پر دہ دیکھاہے۔

حضرت فاطمة وجب بيبات په چلى توفرمايا"ليامرنى فيه بماشاء."

آپِ مَنْكَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ حاجة واللّ

اس طرح ایک بار حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیر دیکھی جو حضرت علی نے انہیں بطور تحفہ دی تھی آپ مگالی فی م مگالی فی نے اسے ناپیند کرتے ہوئے فرمایا:"یا فاطمة! بالعدل أن يقول الناس: فاطمة بنت همد الله وفی یدا کے سلسلة من نار؟"

حضرت فاطمه في الله النبي ويااوراس م مسايك غلام خريد كر آزاد كياجب آپ مَثَالَيْنَا كواس بات كاپية چلاتوالله اكبر كهااور فرمايا: الحمد ولله الذي نجي فاطمة منالناد - 56

یہاں بھی آپ سَکَّاتِیْمِ کا انداز تربیت دیکھیں کہ براہ راست منع نہیں کیانہ تھم دیا کہ اسے اتار دوبلکہ استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے انہیں سے پوچھا کہ کیاتم پسند کروگی کہ لوگ کہیں رسول الله سَکَّاتِیْمِ کی بیٹی اور اس کے ہاتھ میں آگ کی زنجیرہے۔

#### خلاصه بحث

عصر حاضر تیز ترین ترقی کا دور ہے۔ مادیت پرستی عام ہوتی جارہی ہے۔ والدین بیجے دنیاوی تعلیم کے لیے جینے کوشال رہتے ہیں اسے تربیت اخلاق کے لیے نہیں ہوتے کیونکہ تعلیم کا مقصد بھی معاشی فوائد کا حصول بن چکا ہے۔ دوسرا زندگی میں آنے والی نت نئی ایجادات نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے ، افراد خانہ کی ملا قات عام طور پر کھانے کی میز پر ہی ہوتی ہے۔ ہر فرد مصروفیت کا شکار ہے۔ نیجیاً بچہ والدین کی نگر انی سے دور اور میڈیا کے ہاتھوں پرورش پارہا ہے۔ آج کے بیچ کی تربیت میڈیا کر رہا ہے۔ اسی لیے خاند انی اور اخلاقی اقد ار کمزور ہوتی جارہی ہیں۔ زندگی کا حسن اس کے توازن میں پوشیدہ ہے۔ اور اگر یہ توازن بگڑ جائے توسب کچھ بکھر جاتا ہے۔ لہذا والدین کو اپنے اپنے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے اپنی اینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے ، اس کے لیے چند تجاویز ہیں

ا۔ والدین خود کواخلاق حسنہ کاخو گربنائیں۔

۲۔ والدین کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔

سارا گروالدین میں تنازعات ہوں بھی توان کو پس پیثت ڈال کر بچوں کی بہترین پرورش کی خاطر گھر کے ماحول کو محبت ،الفت، شفقت،عزت،احترام دوستی اور تعاون سے بھریور بنائیں۔

ہ۔ بچوں کو نیکی کی تر غیب دیں۔

۵۔ بچوں کو وقت دیں، ان کے معاملات میں دلچیپی کا اظہار کریں۔

۲۔ بچوں کے ساتھ ایسارویہ اپنائیس کہ وہ والدین کو اپنادوست مانیں اور سب سے زیادہ انہیں پر اعتمااد کریں اپنی ہربات ان کو بتائیں۔

ے۔ان کے دوستوں پر نظر رکھیں۔

9۔ بچوں میں مطالعہ کاشوق پیدا کیا جائے اور اخلاقی اقد ارپر مبنی سبق آموز کہانیاں اور مضامین پڑھائے جائیں۔

• ا۔ میڈیا بھی خاندانی نظام میں تربیت کے حوالے سے بہت مؤثر کر دار اداکر سکتا ہے۔ اگر ٹی۔وی چینلز پر بامقصد پرو گرام دکھائے جائیں۔اگر میڈیا اپنا درست کر دار اداکرے تو خاندان کیا قوم کی تعمیر کر سکتا ہے، اس لیے میڈیا کو مثبت کر دار اداکر ناچاہیے۔

### حواله جات

<sup>1</sup>Oxford advanced learners Dictionary, pg.510

2 الموسوعة الفقهييه، ٢٢٣:

 $^{8}$ زبيدى، محمد بن عبد الرزاق (  $^{8}$  ۱۱هـ) ، تاج العروس من جوام القاموس، دار الهدايه، ۲۲۳ اهه ، ۱۰ : ۵۱

4 ابن منظورافریقی، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، مطبوعه نشرادب الحوذة، ایران، ۱۱ ، ۴۸۸

5الضاً:٢٨٦

6 راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، (۲۰۵ه )، المفر دات فی غریب القر آن، دارالقلم، الدار الشامیه، دمشق بیروت، ۱۳۱۲ هه؛ تا ۲۹۷

<sup>7</sup>زبيدي ، تاج العروس من جواہر القاموس، ۲۵: ۲۵۴

8جر جاني، على بن محمد ، التعريفات ، دار لكتاب العربي ، بيروت لبنان ٢٠٠٢ : ١٠١

<sup>9</sup>زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۵: ۲۵۷

10 از دى، محمد بن الحسن بن دريد، ( البتو في: ٢١١هه ) ،جمهرة اللغة ، دار العلم للملايين، بيروت ، الطبع الاولى ١١٨ ١٠ ١١٨ ١٨

11 بخارى، ثمد بن اساعيل (٢٥٦هـ)، الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله منَّ الثَّيْخَ وسننه وايامه، مكتبه دار طوق النجاة، كتاب الجمعة ، رقم الحديث

190

21 حنبل، احمد بن مجمه، (متو في، ۲۴۷هه) المهند، رقم الحديث: ۲۵۸۱۳، مؤسسة الرسالة، طاولي ۴۲۲هه-۱۰۰۱

13 ايضا، ۲۵۲۲۱

14 القلم، ١٨٠

```
<sup>15</sup> احدين حنبل،المند،رقم الحديث:٢٣٦٧٧
```

16 تر مذي، ابوعيسي محمد بن عيسي (٢٧٩هه)، السنن، كتاب المناقب، باب فضل ازواج النبي، رقم الحديث: ٣٨٩٥ ، دارالغرب الاسلامي، بيروت

<sup>77</sup>عبد الحق د ہلوی، مدارج النبوة، متر جم (الحاج مفتی غلام معین الدین نعیمی) شبیر برادرز،ار دوبازار لاہور، جولا کی ۴۲:۲۰ م

<sup>18</sup> بخارى، الجامع الصحيح، كتاب الا دب، رقم الحديث: ۲۰۵۴

19 ايضاً، رقم الحديث: ٢٠٣٢

20 الضاً، رقم الحديث: ٢٠٢٣

<sup>21</sup>الاحزاب، ۳۳: ۲۳

22 احمد بن حنبل المسند، رقم الحديث: ٢٦٢١٠

23 ابوداؤد سليمان بن الاشعث، ( التوفي: ٢٧٥هـ) ،السنن، كتاب الادب، باب في الغيبة، رقم الحديث: ٣٨٧٥ ،المكتبه العصرية، صيدا، بيروت

<sup>24</sup> مدارج النبوة، ۲ : ۵۵۹

25 مسلم بن حجاج (۲۲۱هه)، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطعيتها، رقم الحديث: ۲۵۵۵

26 بخاري، الجامع الصحيح، كتاب الهمية وفضلها والتحريض عليها، رقم الحديث: ٢٥٩٢

27 ايضاً، كتاب المناقب الانصار، باب تزويج النبي مَثَلِقَيْزُ خديجةٌ وَفَضَلْها، رقم الحديث:٣٨١٦

<sup>28</sup> ايضاً، باب مناقب قريش، رقم الحديث:۳۵۰۳

29 بخارى، محمد بن اساعيل ( المتوفى ٢٥٦ ) ،الادب المفرد، باب التطاول في البنيان، رقم الحديث: ٣٥١، دار البشائر الاسلامية، بيروت، طبع الثالثة،

214.9.194

<sup>30</sup> بخارى, الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، رقم الحديث ٦٣٥٥

31 ايضاً، رقم الحديث: ٦٣٥٨

<sup>32</sup> بغاري، الجامع الصحيح، كتاب المظالم والخصم، باب الغرفة، والعلية المشرقة، رقم الحديث ٢٣٦٨

33 انس بن مالك، امام ( المتوفى، 24 ) المؤطأ، كتأب الصدقه، رقم الحديث: ٢٦٥٥، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الإعمال

الخيرية والانسانية، ابوظهبي الامارات، طبع الاولى ٢٠٠٨

<sup>34</sup> بخارى، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب المناقب قريش، رقم الحديث: **٣٥٠**٥

<sup>35</sup>مسلم, الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل زينب ام المومنين ٌ، رقم الحديث: ٢٣٥٢

<sup>36</sup>مجمر ابن سعد ، الطبقات ، ٣ : ١٠ ا

<sup>37</sup>متدرک حاکم ، ۲:۵،۸

<sup>38</sup> ابو داؤد ،السنن ، كتاب الزكاة ، باب الشح ، رقم ال حديث • • كا

<sup>39</sup>احد بن حنبل،المسند، ۲: 29

40 اليضاً، ٣ : ١٢٣

41ملم، الجامع العيج، كتاب الرضاع، بأب جواز هبتها نوبتها لضرتها، رقم الحديث: ١٣٦٣

<sup>42</sup> تر مذي، محمد بن عيسي (٢٧٩هه),السنن، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في ادب الولد، رقم الحديث: ١٩٥٢ ، دار الغرب الاسلامي - بيروت، ١٩٩٨ء

<sup>43</sup>مفتی محمد شفیج، معارف القر آن، ادارة المعارف، کراچی، طبع جدید ۲۰۰۸، جلد سوم، ص ۴۸۴

44 بخارى، الجامع الصيح، كتاب النكاح، بأب ذَبِ الرَّجُلِ عَنِ الْبَنْتِيةِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ، رقم الحديث: ٥٢٣٠

<sup>45</sup> ابو داؤد، السنن، ابواب السلام باب ماجاء في القيام، رقم الحديث: ١٤٦٧

46 مسلم، الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسن وحسينٌّ، رقم الحديث: ٢٣٢١

<sup>47</sup> زندى، السنن، ابواب البروالصلة، بأب مأجأء في رحمة الول، رقم الحديث: ١٩١١

48 بخارى, الجامع الصيح، كتاب الادب، بأب رحمة الول وتقبيله ومعانقه، رقم الحديث: ٥٩٩٨

49مسلم، الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسن وحسينٌّ، رقم الحديث: ٢٣٢١

50 بخارى، الجامع الصحيح، كتاب السلاة، بأب اذا حمل جارية صغيرة على عنقة في الصلاة، رقم الحديث: ٥١٦

<sup>51</sup>ابوداود السنن، كتاب تفريع ابواب الجمعة، بأب الإمام تقطع الخطبه للامر ، رقم الحديث: ١١٠٩

52 ترذى السنن، ابواب الصلاة ، بأب مأ جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة ، رقم الحديث: ٤٠٠

53 نمائى, السنن، كتاب قيام الليل، بأب الترغيب فى قيام الليل، رقم الحديث: ١٦١٢

54 مسلم, الجامع الصحيح، كتاب الذكر والدعا والتابة والاستغفار، بأب ما يقوم عند النوم اخذ المضجع ، رقم الحديث: ٢٧١٣

55 بخارى، الجامع الصيح، كتاب الهبة. بأب هدية ما يكر لالبسها، و قم الحديث: ٢٦١٣

56 نائى، النن، كتاب الزينة. الكراهية للنساء في اظهار الحلي والنهب وتطوع النهار، رقم الحديث: ٥١٣٠